(72)

## سفربورپ اور جماعت احمد بیه کاانتظام

(فرموده ۱۱ جولائی ۱۹۲۳ء)

تشمدو تعوذ اور سورة فاتحه سورة فلق إور سورة والناس كى تلاوت ك بعد حضور انور في فرمايا:

جیسا کہ دوستوں کو معلوم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہوا تو تجویز ہے کہ اس کے فضل اور رحم کے ماتحت اس سفر کو افتیار کیا جائے۔ جس کے متعلق اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس سفر کی فضل اور رحم کے ماتحت اس سفر کو افتیار کیا جائے ۔ جس کے متعلق میں۔ جنہوں نے اپنے خبر من کر ہی بہت سے دوست آج ہیرون جات سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے اپنے افلاص اور اپنی محبت کا اس طرح جبوت دیا ہے۔ ہیں آج کا خطبہ جعہ اس سفر کے متعلق ہوایات کے بیان کرنے میں صرف کرنا چاہتا ہوں:۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دو آدی ہوں تو ان میں ایک امیر ہونا چاہئے۔ جمعے ہندوستان میں جب بھی سفر کا موقع پیش آیا ہے اس وقت اس بات کی ضرورت ہوتی تھی کہ قادیان کی جماعت کے لئے امیر مقرر کیا جائے۔ لیکن یہ سفرچو نکہ ہندوستان سے باہر کا ہے اس لئے اس وقت ہی ضرورت نہیں کہ قادیان کے لئے کوئی امیر مقرر کیا جائے بلکہ یہ ضرورت ہے کہ ایسا نائب مقرر کیا جائے جو سارے ہندوستان کی جماعتوں کے معاملات سے تعلق رکھتا ہو اور میں نے اس غرض کے لئے مولوی شیر علی صاحب کو تجویز کیا ہے۔ وہ ایسے معاملات کے متعلق جو فوری اور ضروری ہوں اور جن کے متعلق جھ سے مشورہ بذریعہ خط یا بذریعہ تار نہ لیا جا سکتا ہو فیصلہ کریں گے۔ اور چونکہ یہ کام نمایت اہم ہے اور چونکہ

خلیفہ اور نائب میں فرق ہے۔ کیونکہ خلیفوں کے لئے تو خدا تعالی فرما تا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ایسے امور کی طرف ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ جن میں جماعت کی بمتری ہوتی ہے۔ اور فرما تا ہے ان کا انتخاب خود خدا کرتا ہے گو بندوں کے ذریعہ ہی انتخاب ہو تا ہے۔ گران کی

زبانوں پر خدا بول رہا تھا لیکن نا بول کے لئے یہ نہیں۔ اس لئے میں نے تبویز کی ہے کہ مولوی صاحب کے سابھودو نائبر کھے جائیں۔ جن کے مشورہ سے وہ کام کریں۔ وہ دو میں نے مفتی محمد صاحب کو تبویز کیا ہے۔ وہ ایسے امور کو کہ جو خلافت سے وابستہ ہوں اور جن میں وہ مجھ سے بذریعہ تاریا خط مشورہ نہ لے سکتے ہوں۔ یا ایسے چھوٹے امور کہ جن میں مشورہ کی ضرورت نہ ہو طے کریں گے۔

اس کے علاوہ یہ دو نائب ہوں گے۔ ایک مجلس شوری بھی تجویز کی گئی ہے۔ اس کے ممبر بھی جو قادیان میں رہتے یا باہر سے آتے ہیں۔ ان سے مشورہ لیس گے۔ اس کے ممبریہ قرار دیئے گئے ہیں۔ مولوی سید سرور شاہ صاحب' قاضی امیر حسین صاحب' سید ولی اللہ شاہ صاحب' ماسر عبداللمغنی صاحب' قاضی عبداللہ صاحب' مولوی فضل دین صاحب' خلیفہ رشید الدین صاحب' مولوی محمد اساعیل صاحب' میر قاسم علی صاحب' قاضی اکمل صاحب' شیخ محمد یوسف صاحب' ماسر عبدالرحمٰن صاحب۔

ماسٹر عبد الرحلٰ صاحب پرانے اور مخلصوں میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں۔ جو ان سے درینہ ہیں۔ بعض ان سے اخلاص بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ لیکن بیاری یا ضعف یا اور نقائص کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا ہے۔

دفتری معاملات کے علاوہ جو اور معاملات ہوں اور جن میں مشورہ لے لیا کرتا ہوں ان میں ان لوگوں سے مشورہ لے لیا جایا کرے - لیکن صرف یمی لوگ مشورہ کے لئے مخصوص نہیں جو بھی کسی فن کا ماہر ہو اسلامی طریق یمی ہے کہ اس سے مشورہ لے لیا جائے - ہو سکتا ہے کئی ایسے امور ہوں جن میں عورتوں سے بھی مشورہ لینے کی ضرورت ہو۔

علمی کام کو جاری رکھنے کے لئے یہ تجویز ہے کہ مولوی شیر علی صاحب درس قرآن بھی دیں اور اس درس کے بعد مولوی سید سرور شاہ صاحب بخاری کا درس دیں۔ یہ دونوں درس ای معجد اقصلی میں ہوں۔ اور باری باری ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ قادیان کے دوست اور بیرون جات سے آنے والے دوست ان درسوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور درس دینے والوں سے امید ہے کہ وہ درسوں کو ایسے علوم پر مشہمل کریں گے۔ جو عام طور پر مفید ہوں گے۔ بہت ی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر چاہیں تو ان کو درسوں میں شامل کرسے ہیں۔ گرعام لوگ انہیں سجھ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے میں دونوں دوستوں کو تھیں کہ ایسے امور پر اپنے درس مشمل کریں جنہیں عام لوگ سجھ

سیس- اور مخفر کریں تاکہ سننے والوں کو طال پیدا نہ ہو۔ پس بد درس عام فہم اور مخفر ہوں وعظ و نفیحت کا رنگ غالب ہو۔ لوگوں کی ابتدائی تعلیم کو مد نظر رکھا جائے خدا تعالی فرما تا ہے کوئی نبی نہیں آ۔ جو ربانی نہیں ہو تا یعنی جو چھوٹے علوم پہلے نہیں پڑھا تا اور بڑے بعد میں۔ پس جب نبی کے لئے یہ شرط ہے کہ چھوٹے علوم پہلے پڑھائے اور بڑے بعد میں۔ تو دو سروں کو بھی اس پر عمل کرنا چاہئے۔ چونکہ عام درسوں میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو موثی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لئے ایس باتوں پر ہی زیادہ ذور دینا چاہئے۔

یہ لوگ جو انظام کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ اپنی طرف سے سوچ سمجھ کر کئے گئے ہیں۔ اور میرے زہن میں اس سے بہتر نظام اور کوئی نہیں آیا۔ اگر اس سے بہتر کوئی اور انظام ہو سکتا یا ان لوگوں سے بہتر کام کرنے والے اس وقت نظر آتے تو میں اس انظام سے بھی بخل نہ کرتا۔ اس وقت کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس سے بیر نہ سمجھنا چاہیئے کہ یکی لوگ قابل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو مشیروں میں شامل نہیں کیا گیا۔ وہ اپنے اخلاص اور علم میں ان سے بیرے کر میں ان کو مقرر کرتا ہوں۔

نظارت کا کام چونکہ انظامی ہے اور اور رنگ کا ہے اس لئے جماعت کا امیر ناظر اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ مولوی شیر علی صاحب چونکہ امیر بنائے گئے ہیں۔ جو ناظر اعلیٰ تھے۔ اس لئے یہ تجویز ہے کہ ڈاکٹر میر مجمہ اساعیل صاحب ناظر اعلیٰ کا کام کریں۔ اصل ناظر اعلیٰ تو چوہدری نفر اللہ خان صاحب ہیں۔ جو ان ونوں جج کے لئے گئے ہوئے ہیں۔ ان کے آنے تک میرصاحب جو رخصت پر ہیں اور اگر ضرورت ہوئی تو اور رخصت لے سکتے ہیں۔ یہ کام کریں۔

میں نے جیسا کہ بتایا ہے نمایت غور اور آپ لوگوں کی بھلائی کے لئے یہ انظام تجویز کیا ہے۔ ا مولوی شیر علی صاحب نمایت مخلص لوگوں میں سے ہیں۔ اور حیا والے آدی ہیں۔ انظام کے لئے سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ گر میں دیکھا ہوں وہ ان میں نہیں ہے۔ باوجود اس کے میں سجھا ہوں۔ خلیفہ کی عدم موجودگی میں ایسے ہی آدی کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو رکھ سکے۔ خلیفہ بطور باپ کے ہوتا ہے اور اگر ایک باپ مرجاتا ہے تو خدا تعالی روحانی بچوں کو دو سرا باپ دے دیتا ہے لیکن جب باپ ہو گر موجود نہ ہو تو دل بت نازک ہوتے ہیں۔ اس لئے نرم آدی کی ہی ضرورت ہے۔

مفتی محر صادق صاحب بھی پرانے معطمین میں سے بین اور سلسلہ کی خدمات میں انہول نے بہت

حصہ لیا ہے۔ حضرت مسیح موعود کو ان سے خصوصیت سے محبت تھی۔ وہ حضرت مسیح موعود کے ایسے خدام میں سے تھے جو ناز بھی کرلیا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں بھی خدا تعالی نے انہیں تبلیغ کی خدمتوں کا موقع دیا ہے مگر مجھے ان سے انتظامی امور میں تجربہ کا موقع نہیں ملا۔ لیکن میں دیا نتزاری سے بھین رکھتا ہوں کہ وہ مشورہ دینے اور اپنی عقل و فنم کے ساتھ سلسلہ کی خدمت کرنے میں ایسا حصہ لیس کے جو مبارک ہوگا۔ اور ان کی مدد اس کمیٹی کے لئے مفید ثابت ہوگی۔

میال بشراحمد صاحب کو خدا تعالی نے ایک فخر بخشا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلوة واسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایسا فخرہے کہ انسان کا اس میں اپنا دخل نہیں اور اس میں کسی کو بغض و حسد کرنے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ یہ گخراللہ تعالی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ مجھے ہیشہ حیرت ہوا کرتی تھی جب پیغامی مجھے پر مسیح موعود کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ناراض ہوا کرتے تھے۔ میں سوچا کر تا تھا کیا میں خود حضرت مسے موعود کے گھرمیں پیدا ہو گیا۔ اگر میرا اس میں کچھ بھی دخل نہیں تو پھر بغض کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی ہوتی کہ مجھے وہاں پیدا کیا جائے تو کہ سکتے تھے کہ اس نے خود کمہ کراپنے آپ کو مسیح موعود کے ہاں پیدا کرلیا۔ اور ہمارے لئے روک بن گیا۔ لیکن پیدا ہونا تو میرے افتیار میں نہ تھا۔ میں فخرِمیاں بثیر احمد صاحب کو حاصل ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ان کی ذمہ داریاں بھی بہت بردھ گئی ہیں۔ دنیا میں دو قتم کے فخر ہوتے ہیں۔ ایک اوپر سے نیچ کی طرف آتے ہیں اور ایک نیچ سے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو اس بات پر فخر مو آ ہے کہ ہم نے فلال پر احسان کیا لیکن مجھی اس پر بھی اخرکیا جاتا ہے کہ فلال نے مجھ پر احسان کیا۔ جو فخرینچے سے اوپر کو ہو تا ہے اس کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں اور جو اوپر سے بنچے کی طرف آیا ہے اس کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں۔ وہ احسان جو نیچے والوں پر کئے جاتے ہیں ان کے متعلق احسان كرنے والا بير كهمتا ہوا اچھا بھى لگتا ہے كہ ميں نے يوں كيا۔ ليكن وہ پنچے والا جس پر احسان ہوا ہو۔ اس كا اس بات ير فخركيها كه مجھ ير فلال نے يه احسان كيا۔ ايها فخر بہت بدى ذمه داريوں كے نيجے انسان کو لے آتا ہے۔ اور ایسے انسان کا فرض ہوتا ہے کہ اینے آپ کو اس فخر کے قابل ثابت كرنے كے لئے ان ذمه داريوں كو يوراكرے ميں اميدكريا موں كه خدا تعالى ان دعاؤل كو قبول كرتے ہوئے جو حضرت مسيح موعود نے اپني اولاد كے متعلق كى بيں۔ مياں بشيرها حمد صاحب كو توفيق دے گاکہ وہ اس فخر کو جو خدا تعالی نے حضرت مسیح موعود کی ذریت میں ہونے کا انہیں بخشا ہے۔ جائز ثابت کریں۔ ڈاکٹر میر مجمہ اسلمیل صاحب جن کو ناظر اعلیٰ تجویز کیا گیا ہے ان کے دل میں حضرت مسیح موعود
کی محبت بلکہ عشق خاص طور پر پایا جاتا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے روحانیت کا ایک خاص رنگ ان
میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں ایس ٹھوکر سے وہ جو دو سروں کو لگ جاتی ہیں یا لگ سکت
ہیں خدا نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس تعلق کی وجہ سے جو برکات ان پر
نازل ہوتی ہیں ان کے باعث جماعت کے لئے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ دو سرے جو لوگ مقرر کئے
ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ کار آمد انسان ہیں۔

مولوی سید سرور شاہ صاحب علماء جماعت احمدیہ میں سے بردے عالم ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت مخلص آدی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت مخلص آدمی ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے وجود سے بھی فائدہ پنچے گا۔

قاضی امیر حسین صاحب بھی پرانے لوگوں میں سے ہیں- اور بہت مخلص ہیں-

سید ولی الله شاہ صاحب و نوجوان ہیں۔ جو نظارت کا کام کرتے ہیں لیکن ان میں میں نے یہ خوبی دیکھی ہے۔ باوجود اس کے کہ غیر ملک میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے ایسے نمونے دیکھے ہیں جن میں حکومت کا رنگ اسلامی نہیں۔ ان میں اطاعت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اور جب کوئی تھم دیا جائے تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔

ماسٹر عبد المغنی صاحب کی بھی قدر کرتا ہوں سلسلہ کے کاموں کے تفکرات کی وجہ سے وہ بو ڑھے ہو گئے ہیں۔ ان کی عمراتنی نہیں جتنی عمر کے وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن مالی معاملات میں اعتراضوں اور تنبیب وں کی وجہ سے وہ جوانی میں ہی بو ڑھے ہو گئے ہیں۔

قاضی عبداللہ صاحب ایک مخلص محض کے لڑکے ہیں۔ ان کے والد صاحب مصرت مسیح موعود کے بیارے لوگوں میں سے شخصے وہ خود بھی مخلص ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اخلاص ان کے بیارے لوگوں میں سے مٹے۔ وہ خود بھی مخلص ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اخلاص ان کے بیارے اخلاص سے مل کرمفید ثابت ہو گا۔

قاضی اکمل صاحب بھی نمایت مخلص لوگوں میں سے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کام کے لحاظ سے بہتوں سے نیادہ قابلیت رکھتے ہیں۔ اور باوجود بہار رہنے کے زیادہ کام کر سکتے اور جلدی کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے سلسلہ کی بہت می خدمات کا انہیں ایسا موقع مل جاتا ہے جو اوروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ قابل قدر بات ہے۔

مولوی فضل الدین صاحب و است پرانے نہیں ہیں کہ انہیں حضرت مسیح موعود سے قرب حاصل ہوا ہو گر میرا تجربہ ہے کہ جب سے آئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود کے خاندان اور حضرت

میے موعود سے خاص اخلاص رکھتے ہیں۔

میر محمد اسحاق صاحب نے تو حضرت مسیح موعود کے سابیہ میں عمربسری ہے اور ان کی حالت الیمی میر محمد اسحاق صاحب نے تو حضرت مسیح موعود کے گھر میں رہے۔

ہی تھی جیسی مسیح موعود کے باقی بچوں کی۔ وہ ہماری طرح ہی حضرت مسیح موعود کے گھر میں رہے۔

ہاتیں سنتے رہے۔ اور حالات کا مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہن رسا بھی دیا ہے۔

مللہ کے کاموں کے متعلق ان میں غیرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کو توفیق دے گا
کہ سلسلہ کے لئے مفید ہو سکیں۔

مولوی محمہ اسلمیل صاحب حضرت مسیح موعود کی کتابوں کو یاد رکھنے کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ مشوروں میں انہیں شریک کیا جائے کیونکہ وہ ہمارے قانون دان ہیں-

ایڈیٹر فاروق و ایڈیٹر نور اپنے اپنے رنگ میں اچھی خدمت کر رہے ہیں۔ ایڈیٹر صاحب فاروق غیراحریوں کے مقابلہ میں اور ایڈیٹر صاحب نور غیر ندا ہب کے مقابلہ میں خوب کام کر رہے ہیں۔

الم یٹر اور بھی ہیں جیسے الفضل کے الم یٹر لیکن مشوروں میں عمر کی بردائی کا سوال بھی ہو تا ہے۔
اور اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے دو سرے الم یٹروں کو اس لئے شامل نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ یٹر ہیں۔
اگر یہ وجہ ہوتی تو اوروں کو بھی شامل کیا جاتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی عمر گزارنے کی وجہ سے ان
کے تجربہ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لئے وہ مشورہ دے سکتے ہیں۔

ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے حضرت مسے موعود کو بالکل ابتدائی زمانہ میں قبول کیا اور اس وقت سے برابر سلسلہ کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالحکیم کے ذریعہ داخل سلسلہ ہوئے سے وہ تو مرتد ہوگیا۔ گرید اپنے اخلاص میں دن بدن برھتے گئے۔ جب یہ احمدی ہوئے تو کالج میں ہی انہوں نے انجمین بنائی اور تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مسے موعود نے انہیں ان 12 آدمیوں سے قرار دیا ہے جنہیں کما ہے کہ یہ میرے حواری ہیں۔

ماسٹر عبدالرحمٰن صاحب کارا آمد کار کن ہیں۔ تبلیغ کا انہیں ایبا جوش ہے کہ بعض لوگوں کی نظروں میں جنون کی حد تک پنچا ہوا ہے۔ ایسے آدمی ست لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لئے بہت مفید ہوتے ہیں۔

غرض بيرسارے كه سارے ايسے بين كه جوسلسله كاكام اچھاكر سكتے بين-

ایک اور صاحب ہیں۔ جن کا نام میں نے اس وقت نہیں لیا۔ وہ حضرت مسے موعود کے پرانے مخلصوں میں سے ہیں۔ بلکہ آپ سے انہیں اور بھی تعلقات ہیں لیکن چونکہ ابھی وہ قادیان میں نہیں آئے اس لئے ان کا نام نہیں لیا۔ وہ نواب مجمع علی خان صاحب ہیں۔ آج کل اگرچہ وہ قادیان میں ہی ہیں گرابھی اپنا کام ختم کر کے نہیں آئے۔ اگر اس عرصہ میں کام کو ختم کر کے آجائیں تو وہ بھی مشوروں میں شامل ہوں۔

میں امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے سپرد کام کیا گیا ہے۔ وہ اسے اخلاص سے کریں گے۔ اور نہ صرف اس بات کو ید نظرر کھیں گے کہ کسی کے دل کو تھیں نہ لگے بلکہ میں سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ دلیری اور جرأت دکھانے کے وقت بزدلی بھی نہ دکھائیں گے۔

رو ملک ایسے ہیں جن سے حکومت کی جا سمتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان نرمی کے وقت نرم ہو جائے اور سخت کے وقت سخت۔ اگر کسی میں یہ ملک نہیں تو وہ حکومت نہیں کر سکتا۔ حکومت وہی کر سکتا ہے جو نرمی کے وقت انٹا گرے کہ گویا اس کا اپنا وجود ہے ہی نہیں۔ بات دیکھے اور ہنس دے۔ قصور وار پائے اور چھوڑ دے۔ لیکن جب تختی کا موقعہ ہو تو یکدم اس طرح مضبوطی کے ساتھ باگیں پکڑ لے جس طرح شا سوار تیز رفتار گھوڑے کی ڈھیلی چھوڑی ہوئی باگوں کو ضرورت کے وقت معا مسمحینے لیتا ہے۔ جب تک کسی میں یہ مادہ نہ ہو کہ وہ سمجھ سکے کس وقت ڈھیل دینی چاہفے اور کس وقت پکڑ اینا چاہفے اور جس تک یہ ہمت نہ ہو کہ جب سمجھے کہ اب ڈھیل دینے کا موقع نہیں اور اس وقت ایسا سخت ہو جائے کہ ساری دنیا کی طاقت بھی اسے ہلا نہ سکیں۔ اس وقت تک انظام نہیں کر سکا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے سپرد کام کیا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھیں گے۔ وہ ایک طرف تایف قلوب کو مد نظر رکھیں لیکن دو سری طرف آگر دیکھیں کہ نری سلسلہ کے لئے مفر ایک طرف تایف قلوب کو مد نظر رکھیں لیکن دو سری طرف آگر دیکھیں کہ نری سلسلہ کے لئے مفر ہیاتی ہے اور اس سے انظام قائم رہتا ہے۔

دیھو جب حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے تو بی اسرائیل نے بت پرسی شروع کر دی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ جا دیکھ تیرے پیچے بی اسرائیل کو کیا ہو گیا۔ جب وہ آئے تو دیکھا کہ بی اسرائیل نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان کی پرسٹش کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ہادون سے پوچھا یہ کیا بات ہے اور تو نے ان کو کیوں نہ روکا۔ انہوں نے کما کہ میں نے اس لئے نہیں روکا کہ تم کمو گو تے نی اسرائیل میں فساد ڈال دیا۔ یہ نرمی تھی گر حد سے برھی ہوئی حالانکہ کوئی وقت ایسا بھی آجا تا ہے جب یہ بھی پوا نہیں کی جا سے کہ ایک بھی بچتا ہے یا نہیں۔ اور جب تک الی ہمت نہ ہو کہ ایسے موقع پر کسی کی پروا نہ کی جائے۔ اس وقت تک انتظام قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جس کو

الیی ہمت ہو کہ ایسے موقعہ پر وہ اس سے کام لے سکے۔ اس سے لوگ جاتے بھی نہیں دیکھو جب حضرت مویٰ بہاڑ سے واپس آئے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے ساتھ لشکر نہیں لائے تھے۔ لیکن جب حضرت ہارون سے کہتے ہیں۔ یہ تم نے کیا کیا۔ تو وہ کہتے ہیں۔ غلطی ہو گئی حضرت ہارون بھی ایک ہی تھے اور حضرت موسی بھی ایک ہی۔ لیکن جب حضرت موسی آ گئے۔ توسارے کا نیبے لگتے ہیں۔ اور جب انہوں نے کما کہ مشرکوں کو قتل کرو۔ تو باپ بیٹے کو اور بیٹے بایوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ اسی قوت کا متیجہ تھا۔ جو حضرت موسیؓ میں پائی جاتی تھی۔ اور یمی قوت ہوتی ہے۔ جس کا موقع اور محل پر استعال قوموں کو ہلاکت سے بچا دیتا ہے۔ اور اس کی کمی کی وجہ سے جماعتیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اس عرصہ میں ڈاک کا انتظام یہ کیا گیا کہ جو دوست خط لکھنا چاہیں۔وہ بدستور قادیان کے پتہ پر خط کصیں۔ کیونکہ سب لوگوں کے مقدور میں یہ نہیں کہ اینے خطوں پر تین تین آنے کے ککٹ لگائیں۔ پھرسب کو میرا پنة بھی معلوم نہیں ہو گاکہ آج ہم کمان ہیں۔ اور کل کمان ہول مے۔ ایک ماہ کا تو سغرہی ہے۔ اس لئے یہ انتظام کیا گیا ہے۔ کہ ہفتہ کی ڈاک کا اکٹھا پارسل بنا کر بھیج دیا جائے۔ اس طرح غرماء بھی خط و کتابت کر سکیں گے۔ کیونکہ وہ دو بیے کا کارڈیا ایک آنہ کا لفافہ ہی جمیج سکتے ہیں اور پارسل پر کوئی زیادہ خرج نہیں ہو گا۔ متفرق خطوط پر اگر پچاس رویے فی ہفتہ خرچ ہوں گے۔ تو اس طرح دو تین روپید میں پارسل چلا جائے گا۔ پس جن دوستوں نے خطوط لکھنے ہوں۔ وہ ا بيخ خطوط قاديان ميس بهيج دير- اور خط ير لكو ديا جائ كه بيه خط ان (حضرت خليفته المسيح) كو بھیجا جائے۔ جن خطوط پر یہ لکھا ہو گا۔ وہ مجھے بھیج دیئے جایا کریں گے۔ ورنہ باقی خطوں کو یمال ہی

اس کے بعد میں جماعت کو عام ہدایت کرتا ہوں کہ یہ سفر محض اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لئے وہ رہتے تلاش کئے جا کیں۔ جن سے اسلام دنیا میں آسانی سے پھیل جائے۔ اس وقت اسلام کے رستہ میں کوئی فدہب دوک نہیں۔ بلکہ یورپ کا تمدن دوک ہے عیسائیت اور ہندو فدہب ٹوٹ چکے ہیں۔ ان کا لوگوں پر پچھ اثر نہیں دہا۔ لوگ انہیں ترک کرنے کے لئے تیار ہی نہیں بلکہ ترک کر چکے ہیں۔ لیکن لوگ اس بات کے لئے تیار نہیں کہ اپنی عاد تیں چھوڑ دیں ہم نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی وہ عاد تیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ ان کی کیو کمر اصلاح کی جا کتی ہے اور وہ عاد تیں جو اسلام کے خلاف سمجھی جاتی ہیں۔ انہیں کس طرح کتی ہے اور وہ عاد تیں جو اسلام کے طاف سمجھی جاتی ہیں۔ ان سے کیوں کر اسلام کے مطابق ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پھروہ عاد تیں جو اسلام کے لئے مفید ہیں۔ ان سے کیوں کر

کھولا جائے گا اور ان کا مناسب جواب دے دیا جائے گا۔

کام لیا جا سکتا ہے ان ہر قتم کی عادتوں کو دیکھنا ہے اور ریہ کوئی معمولی کام نہیں۔ بلکہ ایک بنیاد ہے جو آئندہ سلسلہ کے لئے رکھی جاتی ہے لکھا ہے۔

شاہجمان کی ہوی نے اپ فوت ہونے سے پہلے خواب دیکھی کہ ایک ایما مقہوہ ہے جس میں دفن ہوئی ہوں۔ جب اس نے بادشاہ کو یہ خواب سنائی۔ تو اس نے انجینئروں کو بلا کر کہا۔ ایسا مقہوہ تیار کرو انجینئروں نے کہا کہ یہ نہیں بن سکتا۔ جب بادشاہ مایوس ہوگیا۔ تو ایک فخص آیا اور آ کر کہا۔ میں ایسا مقبوہ بنا سکتا ہوں مجھے وہ جگہ دکھا دی جائے۔ جہاں مقبوہ بنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس جگہ تک کشتی میں بیٹھ کر چلیں اور کشتی میں ایک لاکھ روپیہ کی تھیلیاں رکھ دی جائیں۔ بادشاہ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ جب کشتی میں بیٹھ کر چلے تو اس نے ایک تھیلی اٹھائی۔ اور روپ وریا میں بھرتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت روپیہ یوں ڈالنا پڑے گا تب مقبوہ تیار ہو گا۔ بادشاہ نے کہ دریا میں بھران ہو گا۔ بادشاہ نے کہ دریا میں ڈال دیا بادشاہ نے دوسرے کنارے پہنچنے تک ایک لاکھ روپیہ دریا میں ڈال دیا بادشاہ نے کہا کہا کہ دریا میں ڈال دیا بادشاہ نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ دریا میں ڈال دیا ہو گا۔ بادشاہ نے گا۔ کر دوسرے انجینئراسی لئے کہتے تھے۔ نہیں بخ کا کہ آپ خرچ سے گھبرا جائیں گے لیکن میں نے تجربہ کرلیا ہے۔ جب ایک لاکھ روپیہ دریا میں ڈال دینے سے آپ کے ماضے پر بل بھی نہیں پڑا تو مقبرہ ضرور تیار ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے تیار کرا دیا۔ اور شابجمان کی یہوی نے دکھ کر کہا کہ ایسا ہی میں خواب میں دیکھا تھا۔

وہ ایک مقبرہ تھا جس کے لئے ایک لاکھ روپیہ کی تھیایاں دریا میں چینکی گئی تھیں اور کئی لوگ سے مقبرہ نہیں بلکہ ذندگی کے گر بنانے ہیں۔ پھر ایک نہیں بلکہ ذندگی کے گر بنانے ہیں۔ بیٹے ایک نہیں بلکہ اربوں۔ لیک نہیں بلکہ اربوں۔ بیٹے بیٹ ایک نہیں بلکہ اربوں۔ بیٹے بیٹ اگر ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے۔ اور ان لوگوں کے قلوب پر قبضہ پانا ہے جن کے سامنے ہماری اتن بھی حیثیت نہیں۔ جتنی ان کے نزدیک اپنے گھر کے جانوروں کی ہے۔ تو سمجھ لو۔ ہمارا کام کس قدر مشکل اور کتنا برا ہے۔ انگلتان کا ایک امیر ہیں ہزار کو کتا خرید نے کے لئے تیار ہو جائے گا اور تمیں ہزار پر گھوڑا خرید لے گا۔ گردس ہزار پر کسی ہندوستانی کو خرید نے کے لئے تیار مہو جائے گا اور تمیں ہزار پر گھوڑا خرید لے گا۔ گردس ہزار پر کسی ہندوستانی کو خرید نے کے لئے تیار نہ ہو گا۔ گرباوجود اس کے ہم سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم نے احمدی بنانا ہے۔ وہ ہمیں جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں۔ ان کے گلے میں ہم نے بٹے ڈالنے ہیں۔ وہ ہمیں انسان ہی سے بدتر سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم کتے ہیں۔ ان کے گلے میں ہم نے بٹے ڈالنے ہیں۔ وہ ہمیں انسان ہی

نہیں سیجھتے لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم انہیں باخدا انسان بنائمیں گے۔ اس سے سمجھ لو کہ ہمارا کام کس قدر اہم ہے۔ ایسے اہم کام کے لئے ہم جب تک مستقل سکیم تیار نہیں کرتے اس وقت تک کامیابی کے امیدوار بھی نہیں ہو سکتے۔

یورپ میں تبلیخ اسلام کا سوال ایک یا دو دن میں حل ہونے والا سوال نہیں۔ بلکہ صدیوں کا سوال ہے لیکن اگر ہم غلط رستہ پر چلیں گے۔ تو صدیاں کیا۔ ہزاروں سال میں بھی حل نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت ہمارے سفر کی غرض یہ نہیں کہ یورپ کو مسلمان کر آئیں۔ بلکہ یہ ہے کہ اس بات پر غور کریں کہ مغربی ممالک کس طرح اسلام کو قبول کر سکتے ہیں۔ گویا ہمارا یہ سفر تشخیص مرض کے خور کریں کہ مغربی ممالک کس طرح اسلام کو قبول کر سکتے ہیں۔ گویا ہمارا یہ سفر تشخیص مرض کے لئے ہے نیخہ کے نہیں۔ یورپ میں دو قتم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک مرض کی تشخیص کرتے ہیں اور دوسرے نسخہ دیتے ہیں۔

خلیفہ کا کام مرض کی تشخیص کرنا اور علاج تجویز کرنا ہے۔ اس کے بعد دو سرے لوگ جو خلیفہ ہے کم حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ نسخے دیں گے۔ پس بیر سفراس لئے نہیں کہ ہم جا کراہل یورپ کو کلمہ یڑھا آئمیں۔ کو بیہ بھی نہیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ تو بھی نہیں پڑھائیں گے۔ گراس سفر کی غرض یہ نہیں۔ اگر اس سفرمیں بھی خدا تعالیٰ بعض روحوں کو ہدایت دے دے تو بیہ اس کا احسان اور فضل ہو گا۔ گر ہماری یہ غرض نہیں کہ چند لوگوں کو مسلمان بنا آئیں۔ بلکہ یہ ہے کہ کون سا طریق ہے کہ جس سے ساری دنیا کو مسلمان بنائیں اتنی بوی غرض بغیر قربانیوں کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسے کہتے ہیں۔ یہ دیو روزے اور قرمانی سے نکلتے ہیں۔ گران کے زمانہ کے دیو بہت کمزور تھے جن کی ایک چین سے جان نکل سکتی تھی۔ لیکن جن دیوؤں سے ہمیں مقابلہ بڑا ہے۔ وہ بہت خطرناک ہیں اور انہیں ہم روزے اور دعاؤں کے بغیر نہیں نکال سکتے۔ یہاں روزے کے بیہ معنی ہیں کہ خود بھوکے رہیں اور مال دین کے لئے خرچ کر دیں۔ دیکھو حضرت مسیح کے حواریوں کے ایک حصہ نے اس کو کس طرح بورا کیا۔ وہ فقیر کملائے لیکن اس لئے نہیں کہ مانگتے پھرتے تھے بلکہ اس لئے کہ جو کچھ ان کے پاس ہو تا۔ وہ خرچ کر دیتے۔ ہمارا مسے تو اس مسے سے برس کر تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔ مسے محری مسے ناصری سے تمام شان میں برس کر ہے۔ پس جس طرح ہمارا مسے مسے ناصری سے برس کر ہے۔ اس طرح آپ کی جماعت کو بھی مسے ناصری کی جماعت سے بردھ کر ہونا چاہیئے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس فضیلت کو ابت کر دیں گے۔ اور دین کے رستہ میں قربانی کرنے میں کوئی چیز تمہارے رستہ میں حائل نہ ہوگی پھروعائیں بھی کریں گے کہ خدا تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔

پھر میں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ جب وہ انسان جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہو سامنے نہ ہو تو کئی فتم کے وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لئے میں یہ نصیحت کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں خصوصیت سے محبت کا رنگ دکھائمیں۔ تمام وعظ و نصائح عمل کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ نہ کہ صرف بن چھوڑنے کے لئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ سبح ہو کر جھوٹے بنو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹ بولو بلکہ یہ ہے کہ جو حقوق سبح ہونے کی حالت میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان کے لئے اگر تم سے جھوٹوں جیسا سلوک کیا جائے۔ تو اسے بھی قبول کرو۔

پس میں جماعت کو نفیحت کرتا ہوں کہ سب لوگ آپس میں مجت اور سلوک ہے رہیں۔ یہ بات خوب انہی طرح یاد رکھو۔ کوئی فوج لا نہیں سکتے۔ جس کے آگے دشمن ہو اور چھے بغادت اگر تم لوگ میرے اس سفر کو کامیاب بنانا چاہتے ہو۔ اور جس کشرت ہے اس سفر کو افقیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق اسے اہم سجھتے ہو۔ تو یہ بھی عمد کو کہ کوئی الی بات نہ کریں گے۔ جو مناسب نہ ہو۔ و یکھو ایک مال جب سنتی ہے کہ میرا فلال بچہ بیار ہے۔ تو خواہ وہ دنیا کے دو سرے سرے پر ہو۔ تو بھی بے چین ہو جاتی ہے اور کوئی کام نہیں کر سمتی۔ اس طرح آگر جھے ایک یا دو کے متعلق ہی فتنہ و شرارت کی خبر پنچ گی یا بری بات معلوم ہو گی۔ تو اس کا یہ اثر ہو گا۔ کہ سارا سفر بے چینی میں گذرے گا۔ اسلام تو کتا ہے۔ بھی فساد نہ کرو گریں کتا ہوں۔ کم از کم چار ماہ کے اس پر قائم رہو گے۔ تو بھی میں اس اقرار کو دبائے کی توفیق دے گا۔ پس کے اس پر قائم رہو گے۔ تو بھیشہ کے لئے فدا تعالی جہیں اس اقرار کو زبائے کی توفیق دے گا۔ پس اظلام کا نمونہ دکھائے گا۔ اور فساد نہیں پیدا ہو۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ دو سرا اظلام کا نمونہ دکھائے گا۔ اور فساد نہیں پیدا ہونے دے گا۔ پھرجو انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے اظلام کا نمونہ دکھائے گا۔ اور فساد نہیں پیدا ہونے دے گا۔ پھرجو انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے اظلام کا نمونہ دکھائے گا۔ اور فساد نہیں پیدا ہونے دے گا۔ پھرجو انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے فیلے خواہ تہماری رائے کے موافق ہوں یا مخالف ان کو منظور کرو۔

اس طرح میں یہ بھی نفیحت کرتا ہوں، کہ تبلیغ کی طرف خاص توجہ رکھو۔ ایک طرف زور دینے کے یہ معنی نہیں کہ دو سری طرف سستی پیدا ہو جائے۔ کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ چاروں طرف پورے زور سے کام کیا جائے۔ اوھر ہم مغرب میں جاتے ہیں۔ اوھر تم مشرق میں پورا زور لگاؤ آکہ ایک ہی وقت میں مغرب بھی گرایا جائے۔ اور مشرق بھی۔

پھر بہت لوگ ہوتے ہیں جن میں عفو کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر وہ کمی بات میں عفو نہ کر عیس۔ تو صبر سے کام لیں۔ عفو تو یہ ہوتا ہے کہ بات کو بالکل منا دیا جائے۔ اور صبر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے وقت تک اس کے متعلق انظار کیا جائے۔ پس وہ انظار کریں۔ جب تک کہ خلیفہ کو خدا تعالیٰ خیرت سے واپس لائے۔

پھر قادیان آنے کے لئے ہیرون جات کے لوگوں کو تھیجت کرتا ہوں۔ قادیان بابرکت جگہ ہے۔
اور اپنی ذات میں بابرکت ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلوۃ والسلام اس میں رہتے تھے۔ اور اب
آپ کا مزار اس میں ہے۔ پھر اس میں وہ مسجدیں ہیں۔ جو مبارک ہیں پس احباب یماں پہلے کی طرح
ہی آئیں۔ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ آئیں۔ تاکہ کارکوں کو کام میں ان سے مدد ملے پھر ہر جگہ کے
کارکوں کو چاہیئے کہ لوگوں کوایٹار اور قربانی کی تعلیم دیں اور تبلیغ کی طرف توجہ دلائیں۔ کیونکہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں۔ کلکم و اعو کلکم مسٹول کہ تم گذریئے ہو۔
اور سب سے خدا تعالی سوال کرے گا کہ تم نے کیا کام کیا۔ پس میں تھیجت کرتا ہوں کہ ہماری
جماعت کے سب کے سب لوگ اپنے کام کو سمجھیں اور اسے کرنے کی پوری پوری کوشش کریں پھر
میں یہ کہتا ہوں کہ خصوصیت سے ہماری کامیابی کے لئے دعاؤں پر ذور دیں۔ ہرایک انسان انسان
ہے۔ خواہ وہ کتنا ہوا ہو۔ اور سوائے اس کے کہ خدا سے مدد آئے۔ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔

میں نے جو انظام کیا ہے۔ نہایت دیانداری سے کیا ہے اور آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ اس کو کامیاب بنانے میں ہر طرح مدد دیں گے اور دعاؤں سے ہماری مدد کریں گے کہ خدا تعالی ہر قتم کے شرور سے محفوظ رکھ کے اس سفر کو کامیاب بنائے جس کام کے لئے ہم جا رہے ہیں۔ وہ کوئی معمولی کام نہیں۔ بلکہ عظیم الثان کام ہے۔ اور جب تک خدا تعالی کی نفرت نہ ہو۔ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ایک بدی مشکل ہے ہے کہ اس سفر کے فوری نتائج نہیں نکل سکتے۔ کیونکہ کمی سکیم نمیں ہوا کرتے دیکھو ایک کمانڈر جب کوئی سکیم تیار کرتا ہے۔ تو اس وقت اس کے نتائج فوری نہیں نکل آئے۔ بلکہ اس کے مطابق لڑائی لڑنے کے بعد نکلتے ہیں۔ یہ سفر جس طرح بہت بردی ایک نہیت رکھتا ہے۔ اس طرح بہت بردی دیگو ایہ اندیشوں کے لئے۔ ٹھوکر کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ جو یہ خیال کریں کہ ادھر ہم یورپ گئے۔ اور ادھر بادشاہ بیعت کرنے کے لئے آ جائیں۔ میں اس لئے نہیں جا رہا۔ اور جو اس خیال سے جا تا ہے۔ وہ خدا تعالی کا امتحان کرتا ہے۔ اور وہ مستحق ہے۔ کہ شوکر کھائے اور ابتلا کے گڑھے میں ڈالا جائے۔ پس میں اس لئے نہیں جا تا کہ بادشاہ بیعت میں

واخل ہوں۔ بلکہ اس لئے جاتا ہوں کہ ان ممالک میں جا کر اسلام بگڑنہ جائے۔

دیکھو عیسائیت دیگر ممالک میں جا کر اپنی اصلی شکل میں نہ رہی بلکہ گڑ گئی۔ لوگ تو بہت عیسائی ہو گئے۔ مگر ان کے پاس وہ عیسائیت نہ رہی۔ جو حضرت مسیح لائے تھے۔ بلکہ وہ دہریت تھی ہم نے یورپ کو اسلام پر قائم کرنا ہے۔ اس کے لئے اگر سکیم نہ سوچیں تو ممکن ہے۔ بے دینی کی ایک نئ بنیاد قائم ہو جائے۔ جب عیسائیت کی تبلیغ کے لئے لوگ غیر ممالک میں گئے۔ اور لوگوں نے کما کہ ہم سے ان باتوں پر روز مرہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو انہیں کمہ دیا گیا کہ صرف مسے پر ایمان لے آنا کافی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسلام کے متعلق بھی اس طرح کیا گیا۔ اور اس طرح پھیلایا گیا۔ تو اس کا پھیلانا نه پھیلانے سے برا ہو گا۔ ہم نے اس وقت یہ دیکھنا ہے۔ کہ وہ کون سی باتیں ہیں۔ جو اسلام قبول كرنے ميں حارج بيں- اور كس طرح اسلام ان لوگوں سے منوايا- اور كيونكد اسلام احكام ير عمل كرايا جاسكتا ہے۔ جب تك يد سكيم نه تيار كريں۔ اس وقت تك ہم مغرب ميں كامياب نهيں ہو سکتے۔ اور اگر اس کے بغیر کامیاب ہوں۔ تو وہ دین کی کامیابی نہیں ہو گی۔ بلکہ اپنی نفسانیت کی کامیابی ہوگی۔ جو رحمت کا موجب نہ ہوگی۔ بلکہ عذاب کا باعث ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس برجس کی طرف سے ایس بنیاد رکھی جائے۔ جو اس کے لئے لعنت کا موجب ہو تو جو کام تجویز کیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے نتائج فوری نہیں نکل سکتے۔ مگروہ ہے اتنا ضروری کہ اس کے بغیر نتائج نكل بھى نىيں كتے۔ بس جب تك خاص دعائيں نه كى جائيں۔ ہم كامياب نىيں ہو كتے۔ اس كئے میں دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عرصہ میں خصوصیت سے دعاؤں میں لگے رہیں۔ کہ خدا تعالى جميں يورب كو اسلام ميں لانے كى توفق دے۔ اور اسلام بھى وہ جو محمد صلى الله عليه واله وسلم لائے۔ اس وقت دنیا یہ مانے کے لئے تیار نہیں کہ وہ اسلام اب بھیل سکتا ہے۔ ابھی ذوالفقار علی خان صاحب پاسپورٹ لینے کے لئے گئے۔ تو ایک بدے انگریز افسرنے کہا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہماری عورتوں کو پردہ کا پابند بنا سکو۔ اگر کوئی اس بات کو دیکھ کریہ کمہ دے کہ اچھا پردہ کو جانے دو۔ تو پھر کما جائے گا۔ ان ممالک میں شراب نہیں چھوڑی جا سکت۔ اس کے لئے یہ کمہ دیا جائے کہ اچھا نشہ نہ ہو۔ ایک دو گلاس بی لیا کرو۔ اس طرح تو اسلام میں وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جنہیں دور کرنے کے لئے حضرت مسیح موعود آئے تھے۔ پس دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ میں بھی یقین ولا تا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لئے وعائیں کرنا رہوں گا کہ آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں۔ وہ عمر گی کے ساتھ بجالا سکیں۔ اور آپ لوگ جارے لئے دعائیں کریں کہ خدا تعالی ہمیں کامیاب کرے۔ اس موقعہ پر بی ایک دوسرے کا تعادن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگول کے اظلام میں تقویٰ و طمارت میں ترقی دے۔ اسلام سے محبت اور لگاؤ پیدا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود کی محبت دے۔ اسلام اور احمیت کی محبت دین کی ترقب پیدا کرے۔ نفس کی ٹھوکرول سے بچائے۔ اور اپنے فضل کے سائے کے نیچے رکھے۔ خدا تعالیٰ آپ لوگول سے ایسا راضی ہو کہ پھر ناراض نہ ہو۔ اور ہم اس سے ایسے راضی ہول کہ بھی ناراض نہ ہو۔ وہ ہمیں اس طرح نظر آئے کہ بھی ہماری نظرول سے پوشیدہ نہ ہو۔ اور اس طرح ہم اس بائیں، کہ پھر بھی نہ کھوئیں۔

(الفضل ٢٢ جولائي ١٩٢٣ء)

ساسورة كحلا